الديجيك الارض هادا مرامروك اس جي فضائل دربارمد ور ساوطن شيخ الاسلام حضرت لاناحيدين احدمنا مدنى صدح عصي لماربد وادم ملت محدميال عنى عنه ناظم عمينه علماء مندك مصابين كالجموم ملنے کا پتہ:۔ ناظم دفتر جعیۃ علما ، بهندگلی قاسم جان ۔ وهملی متب اتبارز فریبندی ۱۶ اللہ در دائم مثلاث منافی میں ہندوستان کے باشندوں میں صرف سلمانوں کا ہندوت ان کی ہے اللہ تو موں یں من حق سے کہ دہ اس ملک کوابنا قدیمی آ با ٹی اسلمان ایسی اقوام وطن کہیں اور وہ اس میں حق بجانب ہیں اور وہ اس میں حق بجانب ہیں اور وہ اس میں حق بجانب ہیں اور وہ اس میں حق میں اسلام کی اولاد ہیں۔ اور جن کا مذہب اور عقیدہ یہ ہے کہ وہ حضرت آدم علیم السلام کی اولاد ہیں۔ اور النا نی نشوونما فقط حصرت آدم علیم السلام سے ہوا ہے۔ یہی قرآن کی تجام ہے باتی اقوام مہندیہ اس کی قائن ہیں ہیں۔

اسلامی کتابیں یربتاتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سندوستان ہی ہیں اور کی اور کیا اسلام سندوستان ہی ہیں کہ اور کیا اور کیا ہی سے اُن کی اسلامی سے اُن کی اور کیا جاتا ہے جنانج سجة المرجان و نیا میں سے بیانج سجة المرجان

فى تاريخ مهندوستان بي منعدوروايات اسكے متعلق مذكور بيں - بائبل يريمي آس تے صد عبد قدیم میں می ذار کیا گیا ہے تفسیر ابن کثیر مبلداول منت میں ہے۔ ونؤل ادم بالهندونول معدالحج الاسود وقبضة من ورق الجنة فبنه بالهند فنبتت شجية الطيب فأنمااصل مأيجاء بهمن الطيب من الهند من قبضة الورق اللتي هبط عا أدم وانماقبضها أسفاعلى الجنة حبن اخج منها وفالعم انب عينية منعطاء بن السائب عن سعيد بن جبيرعن ابن عياس قال الهيط أدم بد حنا أرض الهند - الخرسية المجان صر آدم علیه السلام کی اولاد کا بها محیلینا اور هینی وغیره کرنا مذکورے - بنابرین اسامی روایات او تعلیمات کے مطابق آبائی وطن عهد قدیم سے مندوستان سلمانوں ، یکابوگا جولوگ السانی اورایی نسل کوالیا نبیس مانے دواس دعوے کے مستحق نہیں ہیں اور سلمانوں کیلئے اس کواپنا وطن قدیم بھینا صروری ہے۔ بحبثيت مذهب محجى مهندوستان احسبتعليات اسلاميه اورتفريحات مسلمانون کا بی وطن ہے دنیایں ہوئے ہیں سیکا ذرابطام ہی تھا معنزت اوم علیہ السلام اوران کی اولادمی اسلام کے بیروتھے۔ دوما كان الناس الا إمة واحدة "موه يشع " كان الناس امة واحسة فعت الله الآية سورة بقوع ١٠ اوراس كيعدوب تفريق تحية توجال جال مجى الناني تعلير تغيير وبال يغير اوران كے سيح مانشين ميے كئے " ولكل قِم هاد "سوره رمدع، وان من امة الاخلافيما" سوره فاط عمر - اورتجينيم

اوران کے سے جائٹین سب کے رب دین اسلام ہی رکھتے تھے " شہری کے میں الدین عندانتہ الاسلام" کی میں الدین عندانتہ الاسلام" وغیرہ آیا ت اورا حادیث بحر شہرت اس صفروں پر ولالت کرتی ہیں۔ اسلے صروری میں کرمیندوں این بی بی بیل زمانہ خاتم النب بین حضرت محمد علیالسلام انبیاء آئے ہوں چنانچ اولیاء التر سے ہندوں ان ہیں مختلف مقامات پر انبیاء علیم السلام کی چنانچ اولیاء التر سے ہندوں ان محمد والف میں محمد والف فرین المام اور دوعی ملاقات سے معلوم کی ہیں ۔ حضرت محبد والف فرین اور دو جر براکوں کی تصانیف سے فائی اور دیگر بزرگوں کی تصانیف سے فائی اور دیگر بزرگوں کی تصانیف سے فائی اور دیگر بزرگوں کی تصانیف سے وغیرہ کر حر دیں مارے عیسائیوں اور سیودیوں سے تحریف وغیرہ اس کی تصریحات موجودیں۔ مگر جس طرح عیسائیوں اور سیودیوں سے تحریف وغیرہ اختیار کیا اس کی تصریحات موجودیں۔ مگر جس طرح عیسائیوں اور سیودیوں سے بھی اختیار کیا جانے برائی میں ان رحمۃ التر علیہ اس کی قصیل ا بنے بعن ملوبات یں جری طرح فریات ہیں۔

فلاعد یہ کرفذیم زمانہ سے یہ ملک جی مذہب اسلام کا گہوارہ رہا ہے ۔ اہمذا صحیح اور نفینیا صحیح سے کہ بجیشیت مذہب ابتداء سے ہی یہ ملک اسلام کا مطرب سے

بحیثیت کونت جسمانی بھی اسلمانوں کے سواء جو قو میں اسلمانوں کے سواء جو قو میں اسلمانوں کونت پذیریکی استدوستان میں سکونت پذیریکی طون ہے اسلمانوں بی کا وطن ہے ان بین - وہ عومًا اپنے مردوں کو صلا

والتی ہیں اور ان کی داکھ کو دریا میں بہا دیتی ہیں۔ یا باری اپنے مُردوں کورندو کو کھلا دیتے ہیں بخلاف سلم انوں کے کہ وہ اپنے مُردوں کو زمین میرف کے لئے ہیں۔

اسلة مسلمانون كى سكونت جسماني اس نيين بين زندگي مي مي شل ديرافوا) ری اورم نے کے بعد بھی ان کی سکونت بہاں ہی ری - اُن کی قبریں محفوظ رکھی جاتی ہیں مسلمانوں کاعقیدہ سے کہ قیامت میں ان ہی قبروں سے اُن ك مُرد ع الليس كا - اورجوا جزادجهم كے قبريس مي ہو گئے تھے - الحنيل جزاد سے ان کاجم محربنا یا جائےگا۔ لہذا سلمانوں کی سکونت جمانی اس سرزین میں قیامت تک کیلئے ہے۔ بخلاف دوسری حلانبوالی یا برندول کو کھلانبوالی قوموں کے کد اُن کی سکونت جمانی صرف دینیا دی زندگی تک کیلئے ہے اور س ای وجرسے اُن کے احلاف کاکوئی نام ونشان کی ملّہ یا یانہیں جاتا۔ اور مسلمانوں کے قرستان 'روھنے اتبے ازیاد تکا ہیں وغیرہ وغیرہ سرمگہ موجوہیں اورسلمان ان کی حفاظت اوعظمت صروری مجھتے ہیں۔ جحيثيت تعلق ات روحاني اغير سلمول كاعقيده بركم ري کے بعدرومیں تناسخ (آواگوں) ہندستان مالوں ہی کاوطن ہے کے ذریعہ سے جزاءاورسز اعملتتی ہیں اسلئے وہ کسی دوسرے جون (فالب) میں ڈوالدی جاتی ہیں۔ خواہ وہ انسانی ہو (الرغمل الحِيم تمع ) خواه وه حيواني بإنباتي يا حشرات الارض وغيره كام و- (اكر عمل خراب تنصى ) مجرانان اگر بنایا گیا توکوئی خصوصیت نہیں کہ و ہہندونان ى ميں بيريدا ہو- افريقة ١٠مريكه، يورب، اسطريليا وغيره جمال بھي رياتا جاہے اُس کواس کے مل کے مناس معجدے موفنکوم نے کے ساتھ ہی اُس کی روح کاتعلی حبم اور اس کے اجزاء ہے تھی بالکلیّہ منفطع ہوجا تاہے۔ نیز

اُس کے گاؤں شہر دلیں ، قوم عاتی اوغیرہ سیے منقطع ہوجاتا ہے۔ بخلاف ملمانوں كے كروہ تنا سخ كے قائل نہيں ہيں- أن كے نزويك روح كا تعلیٰ جم انانی کے ساتھ من ایک دفعہ ہوتا ہے۔ بوت کے بعد وہ برنے میں محفوظ أردى جاتى ہے اور كينے اعمال كى سنرااور جزا، كا كچھ صدول مجى عال كرنى ريتى ہے- اُس كانهايت صعيف تعلق اپنے بدن اور اس كے اجزاء اور اپنی قبر' وطن' برادری' اولاد وغیرہ سے رہتا ہے۔ تیعلیٰ اگر میدایک درجیس نہیں ہوتا مرکز تا ہم کسی زکسی در میں تفاوت کے ساتھ باقی رہنا ہے اور استعلق م تیاستیں بروح اس قبریہنیج کی ادراس کے اجزاء سابقہ کاجم بنے گا اور وہ اس میں علول کرے میرزندگی جہانی عاصل کرے گی جب طع ہم اگرونیا بيں اپنے گھرا درا ہائے عال کو حیوٹر کردوسری جگہ جلے جانے ہیں تو بھاراتعماق ایوں اور اپنے گروں اوربسیوں کے ساتھ کھی نے کھ رہتا ہے۔ایا ہی یااس سے زارتعلق مرنے کے بعدروحوں کو بھی سب سے رہتا ہے اور بھی وج کداسلام سب قرون کی زیارت کرسے اوراصحاب قبورکوسلام کے اوران کو دعا ا درایصال ثوام غیره کرنے کا حکم ہوا۔ نیز حکم ہواکہ لوگ اپنے اسلاف اور عام مونین کی قروں کی زیارت کرتے وہے ونیائی بے ثباتی پرغبرت کے آنہ پہائیں ادرگذائے ہوئے لوگوں کے لئے دعائیں کریں۔ بجیزان مرکھٹوں یں کہالیب نصیب ہولتی ہے۔ جہاں کی باقیا نرہ راکھ کو بھی دریا بہاکر نے گئے اورمندوں ك نذركر يك حصرت شاه عبدالعن يرصاحب رحمة السطاليفيرع برى ياره عم صفحه ۵ پر فرماتے ہیں۔

ملاصہ یہ کر قبرروعوں اور اہل دنیا کے لئے ریڈیواور آلا مکیرالصوت (لاوڈ اسپیکر) کے صندوق اور تا رہوائی لاسلی اور پیگراف اور شلیفون کے آفس کی طرح ہے جبریں ایک ورحب تعلق ہر دوطرف سے رہنا ہے اور استعلق ہی طرح ہے جبریں ایک در مرفع تا رہنا ہے ۔ اگر چردہ تعلق دنیا وی تعلق ہو ہہت کی دجہ سے افادہ اور استفادہ ہوتا رہنا ہے ۔ اگر چردہ تعلق دنیا وی تعلق ہو ہوتا کہ کردرجی سے اور مکن ہے کہ تعمل وجود سے قوی بھی ہو فالا صدید کر سلمانوں کو محت کے بعد بھی اس ملک اور اس کی زمینوں کے ساتھ روحانی تعلق اس قیدر توی

ادربانی رہتا ہے کہ دوسری قوموں اور شامب میں نہیں یا یا جاتا۔ اور دہ قومیں انی مذہبی حیثیت سے اس کی قابل می نہیں ہیں ۔ لہذا بقیناً نسل اول کوہی تق بے کہ وہ سند دمستان کواینا وطن اورسب سے زیادہ اپنا وطل تھیں۔ بحیثیت انتفاع اور احتیاج بجانب اجزاد وطن اسلای تعلم اور عمال کی شیت عمالی می مهندوستان ملاون می وطن سے - اسے ایک قت آنے والا ہے جکرتمام النان کھر زندہ کئے جائیں گے اوران کے اجمام کے جوابر اوسفرت ہو کرمٹی وغیرہ میں مل کئے تھے جمع کئے جائیں کے اور میں ان کے اُسی دوح کواکس وافل کیا جائیگاا دراس جم کے ساتھ وہ محشریں اورجنت میں جائینگے۔ اسلنے دہ وطرج ہیں وہ پرورش پاتے تھے۔ جیسے کہ دنیا وی زندگی نفع اٹھا نے اور برسم کی حاجتوں کامرکز تھا۔ مرنے کے بعد بھی ایک درجرتک نعْع المانے اور اختیاج کامرکز بیمگااور اس کی اس ٹی سے جوکہ بعداز فن قرستان میں دوسری ٹی سے مل کئی تھی نفع اُٹھا کے گا۔ بخلاف دوسے باشندگان ہندہے کہ وہ ایبااعتقاد نہیں رکھتے اُن کے اعتقاد میں ان کی رو دوسری ٹی سے بنے ہوئے جسموں میں داخل ہو کرا جسبوں سے علی قام کرتی ہیں اوران کی پر درشس میں مرکزم و کر پہلے اجزار سیانیہ سے بالکل بریکا نہ موجاتی ہی تبهى سندوستان بيريت بيلي عبين في تهيى حايان ي كيهي النكين لرسي المنظين المكين المرابي لبهى النان بي مي جيوان بي-وفاداری مجوا زملب لان حبیشم که مردم بر مگلے دیگیہ سرایت.

جس طرح مندوستان کے دوری باشندے اجب طرح آریت ہمین رسی مرکز باشندے رہند انتقاع ملک و زمین اور قوس مندوستانی ہیں اور انفول مسلمان کی ہیں اگر بیس اور انفول میں اور انفول نے بیاں کمیتیا کیں 'باغ لگائے 'مکان بنائے ' بودوباش اختیار کی۔ اسی طرح مسلمانوں سے بھی بہاں پہنچکر ہے اعمال وطنیہ افتیار کرے کیسی کو ہزار برس كسيكونوسو كسيكوا تمسورس ياكم ويثن بوكئ ليشت بيال كذركي اسكے دنیاوی زندگی اور اس كے لوازم كی حیثیت مصلمان سی قوم سے بیچے نہیں ہیں۔ بالخصوص د واقوم جو کہ پہلے سے بھی سندوستان کی باشندہ ہیں۔ مذہب اسلام کی حقانیت دیجه کرید ندرب کو چور کراسلام کی علقه بگوش ہوئی ہیں۔ (ادردی عنصرا جملانان مندس غالب ہے۔لبذاکسی دوسری قوم کوی نہیں ے کردہ آج پر عوی کرے کہ ہندوت ای الان کا دطی نہیں ہے مرف ہادون ہے۔ ہندوستان کی سودس س طرح دوسری قوموں کی بسودی ہے۔ ای طرح مسلمانان مند کی میمبردی ہے۔ لہذالقینا اس حیثیت سے بھی مندد ساریح مسلمانون كايدوطن عزيزادرييارات برامسلمان اسكوهيود كركهين وسرى عبكر جاسكتے ہیں نمائیں گے اور نہ كوئى دورار كان الكوائے أغوش میں بے سكتا ہو۔ يؤكر والمسلما نؤل كوبيال بي رسنا وربيان بي اين سل اورطريقيه كويسانا اوران وا مان کی زندگی حلانا ہے۔ رہا یہ امرکہ تھے سلمان ووسرے ملکوں کے مسلمانوں سے كيول تعلقات ركظتا ہيں اور اُن كي مصبب ننول پر بلبلاا تھتے ہيں تو ہراس وعانی تعلق کی بنا، پرہے جو کہ اتخادان م اور توافق ندہب کی بنا، پرددسری جگہ کے سلمانو سے پیدا ہوا ہے اور جس کی تعلیم ہی روحانی تر نی کرتی ہے یہ ایساہی ہے جبیا کہ دوسری قونوں کو ساؤتھ افریقہ ' فیخی ارٹیس ' الیسٹ افریقیہ وغیرہ کے اُن سندوستا نیوں سے ہوتا ہے جو کہ ان ملکوں ہیں بودو باش کئے ہوئے ہیں۔ اگر و کاں کری قسم کے منظا کم ان مہندوستا نیوں پر ہوتے ہیں تو مہندوستان کی بنووالی قونوں ہیں بے کلی پیدا ہوجاتی ہیں۔ یہ افرسلمانان مہندکو مہندوستانی وطنیستا ور اُس سے بیارہ مجبت سے برگارہ نہیں بنا تا۔

(فورط) امورمذکورہ بالا کی بناد پڑگن ہے کہ غیرسلم ہندوستانی برآسانی ایک وطن سے نشقل ہوکر دوسرے وطن میں چے جائیں یکڑمسلمانان مہندوستا کچیماں سے منتقل ہونا ازلین شکل ہے۔ ندوہ اپنی مساجد سے بریگانگی اختیار کرستی ہیں ندا پنے مقابر سے ندانپی زمینوں سے اور ندا پنے گھر بارسے اور ندان پیل سقدر استطاعت ہے۔

ننگ اسلاف حسین احد عفرلهٔ (P)

## سرزمین بندوستان کے فضائل

ازعمى ميان فئ ناظم حبعية علماءهنه

مفالهٔ ذیل بی اعادیث مقدسه ادر اقوال صحابه کی روشنی میں ہندستان ك نضائل برتظ مردالى كى ب-اس مضمون كاما خذعلام غلام على أزاد بكراى قدس الترسره كي ايك بي نظر تصنيف سے جس كا نام سجة المرجان في آثار ہندوستان ہے۔ یہ کتا بعربی زبان کے گئی ہے۔ اسکی فصل اول کی شیر مدیث کی کتابوں سے مہندوستان کے فعنائل افذکر کے ایک مارجم کو گئے ہیں بھیل ہیں صفیا ن میتل ہے اور ہرایک صدیث اور روایت کا حوالہ ما قاعاثہ اس درج ہے -علامہ أزاد للكراي كي مشيكى تعارف كى محتاج نهيں- آپ حضرت شاه ولی الشدقدس الشرسره العزیز کے معاصرین من ازدرجه رکھتے ہیں ا در ملک کی ان چند مایه ناز مهتبول بی بی جن پرمهند و سنان بهیشه فخرکه یکا ۔ بلات بمد مينه طبيبه د مكمعظمه ا دربيت المقدس وه متبرك مقامات من حبكا احترام برایک ان برفرض ہے۔ اسلامی عقائد کے بوجب ان کے بانقت دنیا کے مقب باکسی خطر کو ماصل نہیں یکن اسلامی تعلیمات ہی ہے ہیں یہ بحى بنا ياكر بهارا وطن مند ومستان عي بهت بى عظمتوں كاسرحثيمت مسيدنا اميرالمومنين حضرت على كرم التدوجهة حضرت عالنفدهني التدعنها اورحفرت ابن عباس صنى التُرعنها حضرت انس فالمحضرت عبدالتيرابن عمر صخصنت قبارة عيي صحابرًام اورحفرت حسن وحفرت عطاد جيب بليل القدر تابعين كاولا کا ماصل یہ ہے کو صفرت اوم م کو مندوستان کے مشہور جزیرہ مرزیت ا تاراكيا اور حضرت تواكو جده من حضرت أدم بندوت أن بوت بوئ مرزي سے مبدہ تشریب لے گئے۔جنت سے آتارے مالے کے بعدید دونوں فلیغم فی الارض ایک عرصہ تک ایک دوسرے کیے عبدار سے اور جنگلوں اور بیا بانو میں بھٹکتے بھرنے کے بعد کا معظم کے قریب مقام مزولف میں جسکو جمع می كيتے بس جع بوئے - يرجع دبي مقام ب جبال دوران في ميں وفات ك دالبى يررات بحرصاجي صاحبان قيام فرمات بير یر خاص بطیفه کرلفظ مز دلفه از دلاف سے ماخوذ ہے جس کے تی ہیں قریب ہونا جمع کا زجرہے اکٹھا ہونا۔ بر مقى ايك روايت ہے كم عرفات بى كامقام تما جہاں ايك رك لوسي الفي اورحبنت سي آف ك بورسب سيمالاتعارف بوارع فات كالفظ جوعر ف سے ماخوز ہے۔ بیجانے اور نعارت کے معنی میں آتا ہے۔ حصرت مائشه کی روایت ہے کہ اس زماز میں خانہ کعبہ کی عبگہ ایک سرخ شيلاتها حضرت آدم كوحكم بواكهاس مفام يربيت التدييني فانه ضدا بنائيس اور حس طرح اسمان برفرنتوں کو میت معور کا طواف کرتے ہوئے دیکھا۔ اسی طرح اس فانه فدا كا طواف كريس- ينانيرسيدنا حصرت أوم ان اس علم كي تعبل مين مقام ابرائيم يرايغ طرز كم بوحب نمازيش اور بحريه دما مانکی۔" فداوندا إنوميرے ظاہر وباطن سے دانف سے ميري معذرت تبول فرط

توسيرى ضردرتول كوجانتا بلهذاميرى درخواست كومنظور فرما-جو كيي يحي دل یں ہے تواس سے آگاہ ہے۔ لہذا سرے کن و بخشرے۔ خداوندا اسل لیا ایان ما بتابول جرمیرے قلب میں بوست بوادرایک ایے سے یقین و ا ذعان کی درخواست کرنا ہوں جس کے بعد مجھے تقین ہو مبائے کہ مجھے دہی ملے کا جو تو نے میرے لئے لکھ دیا ہے اور میں استدعاکر تا ہوں کان چیزو يرراضي اورخوش ربهون جوتوت مير عصمين لگادي ميں "حفرت بريد رصنى التنوعنهان اسى صنمون كى مدبث سردركائنات صلى التدعلب ولم سيطي نقل کی ہے۔ اس کے بعد حصرت آدم م حضرت حوا کولیکر سندوستان الیں ہوئے۔ یہیں بودو باش اختیاری میہیں آپ کے ادلاد ہوئی ۔ اور یہیں ب كى اولاد نے قیام كيا۔ قتل ما بيل كامشهور واقعه مندوستان بي ميں ہوا يحيرب ہا بیل جوصالح اورنیک تھے شہید ہو گئے اور قابیل اس جرم کی دعبہ ومردود ہوگیا توخداوندعالم نے حصرت آدم م کوایک اور بیا عایت فرمایا حس کا نام تشبيث ركهاكيا -اسك كشبث كمعنى بي سبة التدليق عطائ فدادنى فيف آبادك قريب جودهيا جرمندول كافاص تيرته سے اور جے راميندر جی کی جنم محومی اور آن کا یا تیخت مجھا جاتا ہے۔ وہاں آیک بہت لمی فبرے صكوحفرن مشيث عليالسلام كى قربتا يا جا تاب- والمتداعلم حمزت آدم علیالسلام سے ہندوستان سے پیادہ پا مالیس مج کئے۔ الے علادہ آپ کے عمرون اوران حجول کی تعداد تقریبًا سات سوہے جوآپ سے قیام کے دران س کے۔

اومرادم في ب

ان داقعات کوجان لینے کے بعد مندرجہ فریل نضائل ہندوستان کے لئے ۔ ثابت ہوتے ہیں۔

عد فلیفة الله کاسب بهلامهط بوائی وجرس الساینت کاست بهلادارانخلافه مندوستان سید

ملا چونکہ یفلیفہ نبی تھا جس کے باس روح القدس تشریف الایارتے تھے۔ اہذا سرزمین مندس سے پہلے آفتاب نبوت کا مشرق بنا۔

مس اسی بقیمبارکربردوح القدس کا سب سے پہلے نزول ہوا۔اوریمی ارض مقدس دی البی سے پہلام ببط ہے ۔

ان سعد طبقات میں ابو بکر شاختی ہے غیانات میں اورعبون المحمد اور ابن عمار سے حضرت سعد ابن جیررم سے نقل کیا ہے کہ خلو الله ادم من ارض یقال لیما وجنی عنی الله تعالی سے جسد عفرت ادم م کا خمیر وجنی نامی علاقہ کی فاک یاک سے بنایا ۔

وجود بذيرتها-

می حفرت ابن عباس و کی روایت کے بوجب الست برد کی گائم و عبی مہدا جس کی فسیل یہ سے کہ حضرت حق مبل مجد و سامی کی سرزمین میں بنقام وجنی ہوا جس کی فسیل یہ سے کہ حضرت حق مبل مجد و سے ان تمام روحوں کوجو قیامت تک و نیا میں بیدا ہوئی کی لیشت آدم علیہ السلام سے برآ مرکیا اور ان کو خطاب کرے فرمایا الست برجہ کم کیا میں تمہار ارب ویر دردگار نہیں ؟ ۔ تمام ردحوں سے متفقہ طور پر حضرت حق مل مجد کی ربوبیت ویر دردگاری کو تسلیم کرتے ہوئے جواب دیا جسے خردر آب ہمائے رب بیس اس روایت کے بوحب سندوستان ہی وہ مقدس سرزمین سے جہاں بیندوں سے اپنے اعتراف کیا جس سے تمام بندوں سے اپنے اعتراف کیا جس سے تمام رومانی ترقیات و معارف کے سلسلی کا افتتاح ہوا۔

علا اس موقع برلامحالہ تمام ہی انبیاء علیہم السلام کے انوارمبارک سے مرزمین متبرک ہوئی۔ جانو برائی انبیاء علیہم السلام کے انوارمبارک سے مرزمین متبرک ہوئی۔ جانو کی حضرت اور کی دول دندہ علیہ سلم سے روایت کیا ہے کہ حضرت اور بیانی اولاد کی دولی کے زمرہ میں کچھ رولیں دیجیں۔ جن کے انواز غیرم مولی طور پرسب سے فائن تھے محضرت اور می کوخود حیرت ہوئی اور دریا فت فرمایا کہ فداوندا یہ کوئی اور دریا فت فرمایا کہ فداوندا یہ کوئی اور داح مبارکہ ہیں۔

مے قرآن علیم کی اطلاع کے بوجب عہدالت کے موقع پرایک سرا عہد بھی جلدانبیار علیم السلام سے لیاگیا تھا جس میں ہرنی سے آنیوالے نبی کی تصدیق داعانت کا میثان کیا تھا درچ تکہ سب کے بعد میں سلسلانہوت کا دور حصرت خاتم الانبياد انفنل الرسول بزختم بونيوالاتما اسك ثابت بواكه بلااستثناد جلمانبیا علیهم السلام سے سرور کائنات کی تصدیق کانبزآب برایمان لاسے اور الدادكرك كاعبداس سرزمين بهندى ميراكياتفا ببرحال اون بهند بي ه هارهن مقدس بعجال سلدة وشدو بدائة فداوندي معزفت قرب أبي ونجاشه احروی اور فور و تلاح ابدی کے استحصال کیلئے عهد و پیان ہوا۔ عد سرور کائنات صلی انته علیه وسلم کاوه نور مقدس جوسب سے پیلے بیداکیا جاچکانفا حصرت وم مرکے صلب مقدس سے متقل ہوکرانے اپنے زمان کے مہتری آبا را درمبترین امہات کے ذریعہ سے جملہ منازل مطے کرتا ہواا فتی مکہ سے طلوع ہوا چونکہ حضرت اوم اورا ب کے لید حضرت شیرٹ علیالسلام ہورت میں کونت پذیرتھے۔ اسالنے لا محالہ لورمحدی ادراس افعنل مرمدی کاست ببلامطلع ارمن مهندس ادرسب ساقرى مفرق عازياك سے جنانياس موقع يرعبدرسالت كيمثهورشاع اورعليل الفندص كابي حضرت كوب بن زميره كايشوكس قدرتي فيزب أزاكوسول لنورنستضائب مهتمامن سيوف اللهمسلول مینی بلاشبررسول الشرعلم رکم ایک فردیر جس سے روشنی حاصل کی جاتی ہے امتر تعانی کی ایک برمند تیز نلوار ہیں جومند وستانی ساخت کی ہے۔ و حصرت ابوم روه ره سرور کا کنات علی انتاعلیه و کم تروایت کرتے ہیں کہ حبب مفرت اً دم علیہ السلام کی تشکین کے لئے معزمت جبر ال علیالسلام کو بهيجاكي توحفزت جبريل مرسخ تتريف لاكرندامي الله اكسر التأس اكير

اشهد ان لااله الاالله الدائل انتهدان همدادسول الله بين عب طرح آذان ميس مع الله الله الله الدائل الله الدادر و و مرتب باتى كلمات معنزت آدم على السلام في اسم المام محدسها نوع من كما خدا و ندا و ندايدكون مع بواب دياكيا مي كرآب كي ادلاً كم سب سه الموى نبى (طبراني - ابنيم - ابن عساكر وغيره)

اس روایت سے معلوم ہواکہ روح القدس کانزول ادر مذاکی عظرت و توحید کا ذکر ادر سرور کا گنات صلی الشاعليہ وسلم کی رسالت کا اعلان سہتے پہلے ای مہندوت ان کی فاک پر ہوا جو آج خوش نصیبی سے ہمار اوطن عزیزہے ادر قدرتی طور پر پاکتان ہے۔

ہیں۔اس چیز کو ذہری سکت کے بعداب اس برغور کینے کروب جنت کا دہ باستنده جس کا نام نای آدم اسے جنت سے زمین پر لایاگیا توجنت کی ده تمام نعتیں یاان کے اثرات اس کے ساتھ تھے۔ پھرجس طرح توالدا در تناس کے فربیداس زمین کے مخصوص اجزاء اولا دادم مرکی شکل اختیار کرنے سے۔ای طرح اس زمین کے دوسرے اجزاد اے نظرتی صلاحیت کے بوجب جنت کی دوسرى نعمتول كوجذب كرليا اوراس طرح ارص مهذرجو آوم م كى سب سيايلي منزل تعی تمام دنیاسے زیادہ جنت کی متوں سے فیصنیاب ہونی -رسی مفہوم کو الهای زبان میں حضرت سدی یے بوں روایت کیا ہے کہ اوم علاللہ الا اجب دنیا بس تشریف لائے توایک ہاتھ میں جنت کا دہ یا قوت تھاجس کا نام جواسور ہے اور دوسرے ہاتھ ہیں جنت کے درختوں کے بھے سے سے مینانچ من فرسائی درختوں کی خومشبوانہیں تبول کے اثرات با تیات بی سے ہے رولاً مل بوت بهيقي )حضرت الوموسي اشعري فانقل كرتے ہيں كدم وركائنات على الله عليه وسلم ارشا دفرما ياكر حبب الترتعالي ساجنت س آوم م كوروانه كيا توجنت كي عيلول كانوشه عنايت فرمايا اورمراكي صنعت محادي ربزاز ابن ابي مأنم طراني وعيرتهم)

حفرت عیدانشراین عباس اورسیدناامیرالمونین حفرت علی کرم الترویم کی روایت ہے کہ مزروستان میں تمام دنیا سے زیا دہ نوشبوای لئے ہیدا ہوئی ہے کہ حبنت سے حضرت آوم م کو بہیں آنا راگیا در ابن جریز بیتی کی ا

وغيرتم إ-

یہ ایک حقیقت ہے کہ لونگ الانجی کیوڑا اگل ب وارمینی کافور جبیلی بیا وخیرہ اسی طرح مشک عزر زعفران وغیرہ ہندوستان ہی ہیں پیدا ہوتی ہیں مشک اورعنبر کا تذکرہ تصریح کے ساتھ بعض روایات میں بھی وار دہوا ہے اور یہ ظا ہر ہی ہے کرحبوب اور غلقے اس خاکدان ارعنی کو حصرت آ وم م کے ذریعیت ہی عطا ہوئے۔

ابن عساکر وغیرہ کی روابیت سے تا بت ہونا ہے کہ سونا ، چا ندی مقر اور معلیہ السلام کی درخواست پر بپیداکیا گیا۔ جہانچہ اس کے فلڈات سے بیلے ہدوستان میں بیدا ہوئے ۔ اسی طرح یا قوت ' ہیرا' زمردا در موتی وغیرہ بعدو کے بہاڑوں اور مندروں میں مکبٹرت ہوتے ہیں۔ الہامی روایات ال سکی مقر اور مے درود مسعود کی برکات تا بت کرتی ہیں (طاحظہ ہورسالہ شماسة العنبر)

سلا صنوت ورفت کے سلسلہ میں رسول التّر صلی التّر علیہ وسلم کا ارت و گرامی علامین گذر چکا ہے کہ خداوند عالم سے سرایک چنر کی صنعت حضرت آدم م کوسکمعلادی تقی -

حفزت شاہ ولی اللہ صاحب قدس سرہ جیسے علما رحققین کی تقیق کے میروب تیلیم فطری الہامات کے ذرائعیہ سے ہوئی ۔

یہاں میا در بے کہ فطری الہام جس چیزگا نام ہے دہ انبیاعلیم السلام کے ساتھ فضوع نہیں۔ اس کا بچر ہم عام طور برانی زندگی میں کرتے رہتے ہیں ۔ وب کوئی صرورت زیادہ مجبور کرتی ہے تو نبااد فات قدرتی طور براس کا کوئی مبل برائے دماغ میں آجا ناہے۔ ہم اس وقت صبیریں ایک روشنی

محسوس کرتے ہیں۔ یہی روشنی فطری الہام ہے۔

حفزت آدم عرفت بیش آئیں اور فطری الہامات سے الامحالہ اس طوی عرصی میں مزادوں صرورتیں بیش آئیں اور فطری الہامات سے ان کی عقد اکتائی کرے اولاد آدم علالے سالم وں صنعتوں کا دخیرہ پیدا کر دیا ۔ جینانچہروں المترصی التہ علیہ وہم کے ارتباد گرامی میں اسی ذخیرہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے شیخ علی دومی سے ان صنعتوں کی تعداد ایک میزار بتائی ہے ۔ غرض اس سے بیا تابت ہوتا ہے کہ چونکہ حصرت آدم علیہ السلام اور ان کے فرز نرحضرت شید شاہی السلام مید دستان ہی کو تمام دنیا کی صنعت میں استاد اول کی حشیت عاصل ہے ۔

مورضین نے بیان کیا ہے کہ حصرت آدم علیہ السلام کو قدرتی عطیہ کے طور پہنتھوڑا وغیرہ لو ہے کے جہدالات بھی دئیے گئے تھے۔ بنابرین یہ لیے کی صنعت کی ابنداد ہے رحب کا مرکز مہندو سنان ہے۔

یبال بربنا نے کی صرورت بہیں کدائن اورجنگ کی تمام صروربات یں اور جنگ کی تمام صروربات یں اور جنگ کی تمام صروربات یں اور ہوت کو کیا اسمیت عاصل ہے ۔ آج ہیں ہم جگہ او ہے کی کار فرمائیاں نظر آرہی ہیں اسمی بناد پر ارشاد خدا و مذی ہی ہے ۔ وانولانا الحد ید فیہ جاس شدید و منافع للناس ماہم نے وہانال

والمؤلنا الحدود میہ باس شددید و معاصع للناس ام مے توہا اللہ کیا۔ اس میں النا نوں کے سے توہا اللہ میں النا نوں کے سے تعدید طرہ بھی ہے اور بہت یادہ منافع بھی ہیں مواحد تا اور ہوت آپ سے اناراکیا تھاتو آپ سے اینا جسم بتوں سے دھائیا تھاتو آپ سے اینا جسم بتوں سے دھائیا تھاتو اینا دہ عرصہ تک باتی نہیں ہا۔ دھوائی تھا۔ لیکن بتوں سے بدن و معاسم کے کا یہ دور زیا دہ عرصہ تک باتی نہیں ہا۔

طِكْهِ حصرت أدم ي يخصنعت يارجي باني كى ابجاد بھي كردى مبياكه عديث مذکورہ بالااور شیخ علی ردی کے تول سے نابت ہوتا ہے۔ بالفاظد میرسٹ شان كى سرزىن كويار مير باتى كى عنعت كا مركزاول بوك كا شرف بى ماعل ب ملا اورتایاجاجاے کرجب سورت دم وحاجازیں فارکعبرے قریب ملے توانفیں بیت اسٹری تعمیر کاحکم دیاگیا ۔ اس حکم سے ثابت ہوتا ہم كرفن تعميكا آغاز بھي آدم + كے زمانہ ہي ميں آپ كي ايجادي سے شروع ہوگيا تھا۔ لہذااس صنعت کی اولیت کاشرف می مہنددستان ہی کومانس ہے۔ الما ابن عباس رضى الترعنهاكي روابت هے كه حصرت نوح عليلسلام ابتدارمیں منددستان ہی رہے۔ مندوستان ہی میں حضرت اوم مرکا بنایا ہوا وہ تندورتھا۔جس سے طوفان لوح کا چشمہ محیوٹا۔نیز مندوتان ہی کے ایک یہا ڈپرجس کا نام بود بخیر تفاحفرت نوح نے این کشتی بنائی تھی۔ بنابرین كشنى كى ماخت سے ثابت بوتا ہے كه درياني سفر اورصندت تجارى كى ابنداد کاشرف می مندوستان می کوماصل ہے ما تعبدُ آدم ي جب طرح سندوستان اور جاز كاقدى على تابت كيا ای طرح فارکعبہ کے سب سے سے بانی سب سے بیلے نارُادرسے بیلے ع بیت الله کیلے سفر کرنے کا شرف بھی باشندگان بندے لئے تابت کردیا عالما كاليك نول ميمي ب كرحضرت أوم عليال لام كى وفات بنوسان میں ہونی اور بیہیں دفن کئے گئے اس روایت کی بنادیر فاک پاک ہزند ننان ہی کو پیشرف حاصل ہے کہ وہ ابوالبشر اور وہ اولین نی حس کے دورحیات کا

اولین گہورہ فاک مندمی ...... اس کی آخری آرامگاہ کا فربجی اس رتی

(الف) اطراف سنده میں عابر کرام رضوان الترعلیم اجمعین تشریف لائے۔اسلئے سندھ کا چید چید و تالیمین کا مورد ہو نے کی وجہ سے عزت احترام کا مشخی ہے۔

دب، سیکروں ' ہزاروں اولیا، اقطاب اور ایدال و شہداءا و معلی وعلمار خاک مہندس مدفون ہیں۔

ر ہے ،گیارہ سورس تک ملمانوں کی حکومت ہندومتان پررہی اور پر ملک واد الاسلام بنارہا۔

د ) لا کھوٹ سجدیں ، سزاروں علمی درسگا ہیں ، سزاروں علماد کرام اور لا کھول کروڈوں دیندارسلمان اس وفت بہائ وجود ہیں۔ وطن کا معطالب کھی۔ مذکورہ بالاتمام احاد بیث دروا بات کومان کے بعد بیٹ کے بعد بیٹ نے بعد میٹ میں ماروزروشن کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ خالفس مذھبی نقطہ نظرے مہدوستان کی عظرے و تقدیس سے اسکار نہیں کیا جا سکا۔ اس کے اب سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جنکواس خاک میں بسنے کا شرف حال ہے ان کا فرف حال ہے ان کا فرف مان ہے وہ لوگ جنکواس خاک میں بسنے کا شرف حال ہے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کا بواب وہی ہے جوفلسطین کے رہنے والوں سے کا مطالبہ ہے کہ اسے آبا دکرد۔ اس کودن دوئی دات جوئی دواور جمتوں اور برکتوں کے الوار سے اسے معود کرد۔ اس کودن دوئی دات جوئی دات ہے تی دواور جمتوں اور برکتوں کے الوار سے اسے معود کرد۔ اور جو بیرد فی طاقت اس پرتسلط جائے اس کودئی ان کر بام کردد۔

اس کا یہ طلب بنہیں کرمیں بہاں قرمیت وہیں الاقوامیت یا محدود وطنیت ولا محدود دولئیت والی اعماد ہا ہوں۔ اس مجت سے قطع نظر سوال اعماد ہا ہوں۔ اس مجت سے قطع نظر سوال میں ہوئی سے جسے ہر لینے والے کوا واکر نامیا ہُو سرور کا ننات کا آبائی وظر می حظم تھا ۔ لیکن ہجرت کے بعد حب مرین طلب وال والی ماری فرار دیا تو مدینہ کے لئے حفو و ملی انتظام کی دعا ہواکر فی تھی کہ اے انتظام کر معلول میں برکت عطافر ما۔ ہمارے بدیا نول و موزن میں برکت عطافر ما۔ ہمارے بیانول و موزنوں میں برکت عطافر ما۔ ہمارے بیانول و موزنوں میں برکت عطافر ما۔ ہمارے بیانول و موزنوں میں برکت عطافر ما۔ محاد کے بندے معنوب ارائیم علیہ السلام سے محمد اور میں ہی آپ کا بندہ اور آبکا بی ہوں۔ حضرت ابرائیم علیہ السلام سے مکہ کے بندے معنوب ابرائیم علیہ السلام سے مکہ کیائے آپ سے وعاد کی غدا و ندا میں مدینہ کیائے و دعائر تا ہوں۔ مکہ سے دو چند برکتیں مدینہ طیبہ کو عطافر ما۔ خدا و ندا ہمائے اندر مدینہ و عاکر تا ہوں۔ مکہ سے دو چند برکتیں مدینہ طیبہ کو عطافر ما۔ خدا و ندا ہمائے اندر مدینہ و عاکر تا ہوں۔ مکہ سے دو چند برکتیں مدینہ طیبہ کو عطافر ما۔ خدا و ندا ہمائے اندر مدینہ و عاکر تا ہوں۔ مکہ سے دو چند برکتیں مدینہ طیبہ کو عطافر ما۔ خدا و ندا ہمائے اندر مدینہ و عاکر تا ہوں۔ مکہ سے دو چند برکتیں مدینہ طیبہ کو عطافر ما۔ خدا و ندا ہمائے اندر مدینہ کیا

ى بىدارندى توسى كار كار المارات كار كار المارى المراكب المراك

باس سے بی زیادہ خرادندا مربینی آب وہوا درست کردسے سینسک بخار کو جمقد کی طرف نفش کردسے دبخاری شریف عاص جا ا

ملاحظ فرائی اس دعاد مبارک سے وطن فدیم اور وطن حدید کی میست کھراسی انتقادی نرقی اور آب و ہوائی اصلاح کے جذبات کس طرح مترشع ہوتیں۔ فرن صرف ہم میں کہ مینان میں مناز ترقی اور برکت کیفئے روحان طرز افتیار کہا گیا ہے جوشال نبوت کے عین مناسب سے مگراس کے بیعنی مزافتیار کرنا ممنوع سے جنانی خلفائے داشدیں سے مادی طریقے بھی افتیار کرنا ممنوع سے جنیانی خلفائے داشدیں سے مادی طریقے بھی افتیار کرنا ممنوع سے مینانی خلف بلد بورسے جازمقد سی کو رفک فردوس بنا ویا گیا۔

اس فدرگبددیے کے معدی کیا یہ بنا نے کی مرورت ہے کہ مہندوستان کے سلمانوں پر مہندوستان کیا فرائفن عائد کرتا ہے ۔ اور اس کا ہر مہر چتر پکار پکار کریم سے کیا انگ رہا ہے ۔ ؟

محدميا لعفي عنه

## در پار مدین اور حب وطن سرزمین وطن سے انسیت - نزتی وطن کی ندابیر عرب کا عول تھا۔

ارض الرجل صنه و داد کا در در مرائی استی مرضعه (دوده با نیوالی مال) ہے۔ ہی مضرت من جل محدد ارشاه فرمایا - کا گھرہے ، اور (مرے نے بعد) اس کا گہرارہ ہے۔ ولقد مکناکھ فی الادض حعلنالکم ہم نے آم کو تھاریا زمین میں اور تمہارے انوزندگی وحدث فی معامعاً پیش (ع اسورہ اعراف) کے اسباب و ذرائع زمین میں بیدا کئے۔ منعا خلقنا کے دفیق نعید کو وقعا اس کر میں میں سے تم کو بیداکیا ہے اسی میں تم کو دوبارہ فی جات کے دورائی میں سے تم کو بیداکیا ہے اسی میں تم کو دوبارہ فی جات کے دورائی میں الایمان میں مشہور ہے ۔ حت الوطن من الایمان عب وطن جزو الیان ہے !

سبدنا حفرت بلال رضی الشرعنه نے وطن آفاکوا بنا وطن بنالیا تفایحب
مجرت کر کے سرینہ بہنچ تو کیچھ دنوں بعد بہار ہو گئے ۔اس علالت کے دوران ہی
سفوق وطن میں باربار یہ اشعاریہ ھاکرتے نے ۔ (بخاری سفریف)
الالمیت شعری ھل ایت لیلڈ اے کاش معلوم ہوجائے کرمیں کوئی رات مطرح
بوادق حولی ا ذخصر وجلیل اگزار کو گاکرمین ادی میں ہوں اور تی گواگردر کیاہ از فرویل کا دوریک کے دھل اددت بوسکامیا کا مجست فی ادر کیا کسی دن میں مجن شامراد کو گلاورکیا
دھل اددت بوسکامیا کا مجست فی ادر کیا کسی دن میں مجن شامراد کوئی طفیل نرواد ہوگا

صدیقہ عائشہ رصنی استرعنہا فرماتی ہیں کہ ہیں سے یہ اشعاد سے تو سرور کا خات صلی الشرائی ہیں کہ ہیں سے فر موجود ات صلی الشرائی ملے کا ننات صلی الشرطیم کے سامنے ان کو بیش کیا۔ فخر موجود است علیہ وسلم مے استے جواب ہیں جود عا فرمائی اس سے خود حضو صلی استرعلیہ استرعلیہ وسلم کے حدر بر وطن کا بترحلیا ہے ۔ ارشا دہوا ہ

اللهم حبب الينا المدينة الدائم بارك اندر مديز كى اتن بى مجت بيلا كما حببتنا مسكة اواشد كرد عبنى توك مكركى محبت دى به بلاك حبة

ملاحظہ فرمائیے کہ اس دعاء مبارک سے دطن قدیم اور دطن جدید کی جبت کی اس دعاء مبارک سے دطن قدیم اور دطن جدید کی جبت کی اس کی اقتصادی ترتی اور برکت کے لئے بہور ہے ہیں۔ فرق مرف یہ ہے کہ ففظان صحت نیز ترتی اور برکت کے لئے روحانی طرز افتیار کہا ہے جو شان بنبوت کے مین مناسب ہے میرگراس کے یمعنی مذتبے کہ ما دی طرز افتیار کرنا ممنوع ہے۔ جینائی خلفا در اشدین مضوان الشرعیم اجمعین سے مادی طریقے افتیار کرکے منصرف مدین طلیب میں مقار کو رشک فردوس بنا دیا۔ نہرین تکلوائیں۔ یا جہاز مقدس کو ملکہ سارے قلم وکورشک فردوس بنا دیا۔ نہرین تکلوائیں۔ راستوں کی اصلاح کی اور اس زمام نے برحب تمدن کی تمام صور تین

افتیاری گئیں۔ (مبیاکر تب تاریخ بیل بیضیل بیان کیاگیا ہے۔)
رسول الله صلی الله علیہ ولم کا آبائی وطن مکر معظمہ تھا کلمہ کی سرطبندی اور
دین صنیف کی فلاح و بہبود کے لئے جب ترک وطن کی صرورت پڑی تو آ ب
اس قربانی کو انگیز کیا ۔ مگر قلبی النس کا اندازہ حصرت ابن عباس اور
عبداللہ بن عدی رصوان اللہ علیم اجبین کی اس روایت سے بوتا ہے کہ
آب فرمایا کرتے تھے۔

" اے مکہ توضدا کا مقدس شہرے تو مجھے کس قدر مجبوب ہے! ای کاش اندے ایک سات ندے مجھے کلنے مرمبور مذکرتے تو میں مجھولاتا ۔

رجمع الفوائدم 194 ج 1)

تا بم حب مدینه کو وطن بنالیاگیا تو به سرزمین الطاف نبوت کا مورد بی جنانچه تاحدار مدین صلی التارعلیه وسلم کی دعا به واکرتی تقی -

اللهم ميارك لنا في الشمارية وبارك لنا في مدينت

اللهمران اسراه معمل وخليلا ونبيك واندعاك للكة وانادعاك للكة وانادعوك للمدينه بمثل مادعاك لمكة ومنك معة (ترنى شريف مكان ١٥)

آج تک اس سرزین کانام" بغرب" تھا مگراب سرکار مدینہ کویہ ناکا نام" بغرب " تھا مگراب سرکار مدینہ کویہ ناکا نام" طابع" مغبوم اداکر تاہے ۔ اب اس کانام" طابع" مجریز ہوتا ہے معنی طبیعہ پاکیزہ

اورصاف شخفرا-ان الله سم الحد بين التأنفالي في مدينه كانام طابر كهائي طابة أسلم جمع الفوائد مانع من سمى المديدة يازب اعشف مديدكو يرب كيدے-اسكو فليستغفى الله هي طابة استنقاد كرنا ماسي - يطابسي - ي هی طابت رجع الفوائد مان طابه ہے۔ وہی ارض و یا ، وہی ملیر یا والی زبن اب ارض شفا ہوجاتی ہے غزوہ تبوک سے کوکبۂ مالیونی والیس بور ہا ہے۔ مدینے باتی ماندہ مرد اوريح اس فاتح اورمبارك الشكرك استقبال كيك بوق بوق أرجي بیاره با نوجوان دور سے میں- کمزور آ دمی کھوڑوں بیسوار بن گردوغیار سے اسمان کے نیجے ایک دوسراا سمان بنا دیا ہے۔ فانحین نبوک کرچہے اردوق رس اف مان بن المذاالحول يجرون يعام كاشك ليبين شردع كردئي بين - مُرسيد القلين على الشرعليه ولم البي شمله كوچره الواس با ديني بن. دو المارك كوغبارك ما الفارسة ہیں اور فرماتے ہیں۔ والذى فنسى بيدهان فى غبارهاشفاء منكل داءٍ-(جمع القوالدمائة نا) اس کے بعد صروری معلوم ہوتا ہے کرسیدنا حضرت فادم الحد ثنین مولانا انورشاه صاحب كشيرى قدس التدمره العزيزك ارشادات بر

براس مفنمون کوختم کریں۔ کسی فدر مفنمون بین مگرار ہو گامگر شوق نبرک ہماری نظرمیں اس بحرار کومسنحس گردان رہاہے۔

حضرت موصوف سے جمعیۃ العلماد سندے اجلاس بیٹا درکے خطبہ صدارت میں فرمایا تھا۔

" مجھے بہاں پر بھی واضح کردینا صروری ہے کہ ہندوستان حیں طرح ہندووں کا وطن ہے ۔اسی طرح مسلما نون کا بھی وطن ہے۔ال بررگول كوم شرومستان أئے موٹ اور رہتے موے صدیا س گذرگئیں۔ الحفول سے اس ملک پرصد ہوں مکومت کی۔ آج بھی ہندومتان کے ہے چتے رسلمانوں کی شوکت درفعت کے آثار موغوبیں ۔جوزبان عال سے ان کی علم وہر لپندی حب وطن کی شہادت دیتے ہیں ۔موجود السل کا خمیر سندوستان کی آب وگل سے ہے۔ ہندوستان میں اُن کی مزہبی و تردنی عظیم الشان یا دگاریں ہیں کروڑوں روپے کی جا مُرادیں ہیں۔ عالیشان تعمیروں اور ومسیع قطعات زمین کے وہ مالک ہیں۔ اُن کو سندوستان سے الی ہی حبت ہے جبیں کر ایک سیے محب وطن کو ہونی جائے اورکیوں مزہوجب کران کے سامنے اپنے سپرو مولی 'اپنے مجوب آ فاصلی الترعلیه وسلم کاحب وطن میں اسو کا حسنر موجود ہے۔ وہ يركم حصنور معلى السرعليه وسلم ف كفار مح جوروستم سيحبور وكعم فداوندي کے ماتحت اپنے بیارے وطن مکر معظمہ سے ہجرت کردے سے بعد ایخوطن كمعظركو خطاب كرك فرمايا -

"فداکی قسم سے کہ فدائی تمام زمین ہے سے آبارہ پیارا شہرہے اوراگر میری قوم تیرے اندرسے تھے ناکالتی ترمیل مجھے نر چھوڑتا۔ اس کے بعد مکم البی سے آب سے مدینہ طبیبہ س سکونت فرانی اور بحرت کے بعد دارالہج ت سے متقل ہونا مجبوب وسخس منفا -اس لنے كويا مرينه طيبهاك وطن موكيا - اوراس بب بجينيت وطن رمتا تفا اسك اليكي لله دعافرماني -الله مرحب ألبين إبار فدايا المبيزكونها رسافلوسي إي المسل ببيث لمحبب أحجوب بنادر عبيا بم مكر معجمت كرت مسكة اداشك اللهم إين إاس ميري رياده محبت دييه ل باركول في صاعتاد في التربار عماع اوربار عداورباري مساناوفى تسمونا صعفى المجورون مي بركت عطافرما ـ اوريبركت اس ماجعلت ببهلقمن إركت عددين ووقوك مكرس عط البركة إنوال ع اللهمان ابراهم الوالله ببيك تيرب بندسه اوفليل براي عسيل ك و خليلا جعاك الناس مركيك بحرب بركت كي وعاكم هي لا على مكذ بالبوكة اورس تيرابنده اوررسول محديون اورال وات عمد عداد الدية ك الع تيري باركاه مي وعارتابول ورسولك ادعوك لاهل كدان كيديراورصاعين اس بكت المد دین خان نمارك لهم سے جوابل مكر كوعطا فرمائي سے دوچند بركت

قص معدوصہ آعہہ ومنا کی بارکت و سے -ایک برکت کے باتھ دوبر تئیں نازل افعل صکہ مع البرکت بہریتین افرا سے بدائر نین مسلی انشاطیہ و بلم کے جذبات حب وطن یہ بہر اور آئ ہوت ہر دے نامکر و سیم انشاطیہ و بلم کے جذبات حب وطن یہ بہر اور آئ ہوت ہر دے نامی سیم انشاطی سے مالی ہور اس جذبہ حب طن سے مالی بنا ، بر ہر در سیم سلمانوں سے مالی بنا ، بر بندوستان سکے ساتھ بوری مجبت ہے -اور ہونکہ سیندوستان اُن کا بھی مسلمانوں میں میں وجود مدکور مین اور مسلمانوں کے ساتھ و سیم ان کو بھی اور میں ہدوستان اُن کا بھی وطن سے ان کو بھی طور پر میندوستان کی آزادی کی فوائد ایک سیم میں میٹروستان کی آزادی کی فوائد ایک سیم میٹروستان کی آزادی کی فوائد میٹروستان کی آزادی کی فوائد ایک سیم میٹروستان کی آزادی کی فوائد میٹروستان کی آزادی کی فوائد ایک سیم میٹروستان کی آزادی کی فوائد سیم میٹروستان کی آزادی کی فوائد کی میٹروستان کی میٹروستان کی آزادی کی فوائد کی میٹروستان کی میٹروستان کی میٹروستان کی آزادی کی فوائد کی میٹروستان کی میٹروستان

محرميال عفى عنه